ببوقع بمفطارت كالفرس

علم خرین مین امما الوصنیفید کامقا ومرتبه

الراعظ عنظ من الرحماعظ من الرحماعظ من الرحماعظ من الرحماعظ من الرحماع المركب من المركب من المركب من المركب من المركب الم

شايع بردة

جمعية علماء هند

#### 1

امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ٹابت رحمہ اللہ کی جلالت قدر وعظمت شان کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ تابعیت کے نظیم دنی اورروحانی شرف کے حامل ہیں امام ابوحنیفہ کی یہ ایس فضیلت ہے جس نے انہیں اپنے معاصر۔۔فقہاء محدثین میں اسناو عالی کی حیثیت سے ممتاز کر دیا ہے۔ چنانچے علامہ ابن جم میتمی کی لکھتے ہیں۔

"إنه أدرك حماعة من الصحابة كانوا بالكوفة بعد مولده بهاسنة ثمانين فهو من طبقة التابعين ولم يثبت ذلك لأحد من أثمة الأمصار المعاصرين له كالأ وزاعي بالشام، والحمادين بالبصرة ، والثوري بالكوفة و مالك بالمدينة المشرفه، والليث بن سعد بمصر" (1)

امام ابوصنیفہ نے اپنی بیدائش من ۱۸ کے بعد صحابہ کی ایک جماعت کا زمانہ پایا ہے جو کوفد میں ہے اس لیے وہ تابعین کے طبقہ میں ،اور بیشرف ان کے معاصر محد ثین وفقہا ، جیسے شام میں امام اوزائل ،بھرہ میں امام حماد بن سلمہ امام حماد بین زید ، کوف میں امام سفیان توری ، مدینہ میں امام مالک ،اور بھرہ میں امام استعمال بیس ہوسکا۔

حافظ الدنیاا مام ابن حجرعسقلانی نے بھی ایک استفسار کا جواب دیتے ہوئے امام ابو حنیفہ کی تابعیت کوبطریق دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے ان کے الفاظ ملاحظہ سیجئے!

أدر ك الإمام أبوحنيفة حماعة من الصحابة لأنه ولد بالكوفةسنة ثمانين من الهجرة وبها يومئذ من الصحابة عبد الله بن أبي أوفي فإنه مات بعد ذالك بالاتفاق ،وبالبصرة يومئذ أنس بن مالك ومات سنة تسعين أوبعدها، قدأورد

(۱) الخيرات الحسان فعل سادس ص: ۳۱ ، از علامه ابن جربيمي كي ـ

ابن سعد بسندلاباًس به أن أبا حنيفة رأى أنساً وكان غير هذين في الصحابة بعدةً من البلاد احياء.

وقد جمع بعضهم حرافيما ورد من رواية أبي حنيفة عن الصحابة لكن لا يخلواسنادها من ضعف والمعتمد على ادراكه ماتقدم وعلى رويته لبعض الصحابة ماأورده ابن سعدفي الطبقات فهوبهذا الاعتبار من طبقه التابعين (١)

امام ابوصنیفہ نے صحابہ کی ایک جماعت کو پایا ہے کیونکہ آپ کی ولاوت ٨٠ ه من كوف مين هوئى اوراس وفت و بال محاب ميں سے عبدالله بن ابي اوفيٰ موجود تنے کیونکہ ان کی و فات بالا تفاق • ۸ ہے کے بعد ہوئی ہے ،اوران ونو ں بعره می انس بن ما لک موجود تھاس لیے کدان کی وفات ۹۰ ھااس کے بعد ہوئی ہاورابن سعدنے اس سندے جس میں کوئی خرافی ہیں ہے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کودیکھا ہے ، نیز ان دونوں اسحاب كعلاو داورتهى بهت سے صحابہ مختلف شہروں میں بقید حیات تھے اور بعض علماء نے امام ابوصنیفہ کی سحلبہ ہے روایت کر دوا حادیث کوایک خاص جلد میں جمع کیا ہے لیکن ان کی سندین صعف سے خالی نبیں ہیں ،امام ابوصنیف کا سحاب كے زیائے كو يائے كے متعلق قابل اعتماد بات وہى ہے جوگز رچكى ہے اور بعض صحابہ کودیکھنے کے بارے میں قابل اعتماد بات وہ ہے جس کوابن سعد نے طبقات میں ذکر کیا ہے لہذاال اعتبار سے امام ابوصیف رحمہ اللہ تا بعین كے طبقہ ميں سے بيں الح ۔

علامه بیتمی کمی اور حافظ ابن حجر عسقلانی کے علاوہ امام دارتطنی ، حافظ ابونعیم اصبہانی علامہ بیتمی کمی اور حافظ ابن حجر عسقلانی کے علاوہ امام دارتطنی ، حافظ ابونعیم اصبہانی حافظ ابن عبد البر، امام خطیب بغدادی ، ابن الجوزی ، امام سمعانی ، حافظ دین الدین عراقی ، ولی الدین عراقی ابن الوزیریمانی ، وغیرہ انکہ حدیث ابن الجوزی ، حافظ دین الدین عراقی ، ولی الدین عراقی ابن الوزیریمانی ، وغیرہ انکہ حدیث نے بھی امام اعظم ابو حضیفہ کی تابعیت کا اقر ارواعتراف کیا ہے۔

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

<sup>(</sup>١) تبييض الصحيفة ص: ١٠٢٥، ٢، ١، حافظ سيوطى مطبوعه كراچي ١٤١٨ه

## طلب مديث كے ليے اسفار

امام اعظم ابوحنیفہ نے فقہ وکلام کے علاوہ بطور خاص حدیث یاک ک تعلیم و تحصیل کی تھی اور اس کے لئے حضرات محدثین کی روش کے مطابق اسفار تبھی کئے چنانچہ امام ذہبی جور جال علم وفن کے احوال وکوا کف کی معلومات میں ایک اتمیازی شان کے مالک بیں اپنی مشہور اور انتہائی مفید تصنیف ''سیر اعلام العیلا'' میں امام صاحب کے تذکرہ میں کہتے ہیں و عنی بطلب الآثار وار تحل فی ذالك (۱)''امام صاحب نے طلب میں کہتے ہیں و عنی بطلب الآثار وار تحل فی ذالك (۱)''امام صاحب نے طلب مدیث کی جانب خصوصی توجہ کی اور اس کے لئے اسفار کئے۔
مزید میہ می لکھتے ہیں:۔

ان الاه ام اباحنیفة طلب الحدیث و اکثر منه سنة مئة و بعدها (۲) امام ابوضیف نے مدیث کی تصیل کی بالخصوص معلی اوراس کے بعد کے زمانہ میں اس اخذ وطلب میں بہت زیادہ سعی کی۔

امام ذہبی کے بیان ''وار تحل فی ذالك ''کی قدررے تفصیل صدر الائمہ موفق بن احمد کی ؓ نے اپنی مشہورُ جامع کتاب'' منا قب الا مام الاعظم میں ذکر کی ہے۔ وہ لکھنے کہ امام اعظم ابو حذیفہ کوفی نے طلب علم میں جیس مرتبہ سے زیادہ بصرہ کا سفر کیا تھا اور اکثر سال ،سال ہو سے قریب قیام رہتا تھا۔'' (۳)

اس زمانے میں سفر جج ہی افادہ واستفادہ کا ایک بڑا ذریعہ تھا کیونکہ بلا داسلامیہ
کے گوشہ گوشہ ہے ارباب فضل و کمال حرمین شریفین میں آ کر جمع ہوتے ہتے اور درس
و قدریس کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔،امام ابوالمحاسن مرغینا ٹی نے بالسندنقل کیا ہے کہ امام
صاحب نے بچپن جج کئے تھے ۔اوریہ تاریخ اسلام میں کوئی عجیب بات نہیں کہ اسے
مبالغہ آ میز تصور کیا جائے کیونکہ متعدد ہنے صیبتوں کے نام چیش کئے جاسکتے ہیں جن کی حج
کی تعداداس ہے کہیں زیادہ ہے چنا نچہ امام ابن ماجہ کے شخطی بن منذر نے اٹھاون حج
کی تعداداس ہے کہیں زیادہ ہے چنا نچہ امام ابن ماجہ کے شخطی بن منذر نے اٹھاون حج
کے تھے اوران میں اکثریا بیادہ ہی تھے ، (۱) محدث سعید بن سلیمان ابوعثمان واسطی نے
(۱) سیراعلام النظام المنظام المنام المنام

ساٹھ کے گئے تھے (۲)اور حافظ عبدالقا در قرشی نے جو اهر السطیه نبی طبقات السینیه میں امام سفیان بن عیبینہ کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ انھوں نے ستر مج کئے تھے۔ علاوہ ازین ۱۳۰ ھے خلیفہ منصور عباسی کے زمانہ تک جسکی مدت چھ سال کی ہوتی ہے آ ہے کامستقل قیام مکہ معظمہ ہی میں رہا (۳)

نظاہر ہے کہ اس دور کے طریقہ رائج کے مطابق دوران کج اوراس چھ سالہ مستقل قیام کے زمانہ میں آپ نے شیوخ حرمین شریفین اور داردین وصادرین اصحاب حدیث سے خوب خوب استفادہ کیا ہوگا طلب علم کے ای والہانہ اشتیاق اور بے پناہ شغف کا شمرہ ہے کہ آپ کے اساتذہ وشیوخ کی تعداد جار ہزار تک پہنچ گئی (۷)۔ پھران چار ہزار اساتذہ ہے آپ کے اساتذہ وشیوخ کی تعداد جار ہزار تک پہنچ گئی (۷)۔ پھران جار ہزار اساتذہ ہے آپ نے کس قدرا جادیث حاصل کیس اس کا پچھا ندازہ مشہورا مام حدیث حافظ مسئر بن کدام کے اس بیان سے کیا جاسکتا ہے جسے امام ذہبی نے '' مناقب امام وابی خور امام حدیث الی جنے امام ذہبی نے '' مناقب امام وابی خور امام حدیث الی جنے دوسا حدیث الی حدیث حافظ مسئر بن کدام کے اس بیان سے کیا جاسکتا ہے جسے امام ذہبی نے '' مناقب امام وابی خور امام حدیث الی جنے دوسا حدیث الی حدیث الی حدیث الی حدیث الی جنے دوسا حدیث الی حدیث

# علم حدیث میں مہارت وامامت

امام مُسعِر بن کدام جوا کابر حفاظ حدیث میں ہیں امام صاحب کی جلالت شان کو بیان کرتے ہوئے قرماتے ہیں۔

طلبت مع ابى حنيفه الحديث فغلبنا ،واحذنا فى الزهد فبرع علينا وطلبنا معه الفقه فجاء ماترون حواله تلخيص(٥)

"میں نے امام ابوطنیفہ کی رفاقت میں صدیث کی تخصیل کی تو وہ ہم پر غالب رہے اور زہد و پر ہیز گاری میں معروف ہوئے تو اس میں بھی وہ فائق رہے اور فقدان کے ساتھ شروع کی تو تم دیکھتے ہو کہ اس فی میں کمالات کے کیے جو ہر دکھائے۔"

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه با ب صیدالکلب = (۲) مناقب امام احمداز ابن الجوزی ص ۲۸۷ = (۳) عقو دالجمان از مؤرخ کبیر دمحدث امام محمد بن یوسف انصالی الشافعی ص ۱۳ (۴) عقو دالجمان میں امام صالحی نے الباب الرابع نی ذکر بعض شیوند کے تحت ۲۳ صفحات میں شیوخ امام اعظم کے اساء ذکر کئے ہیں۔ (۵) مناقب ذہبی ص: ۲۷

میسعربن کدام وہ بزرگ ہیں جکے حفظ وانقان کی بناء امام شعبہ انہیں صحف کہا کرتے تھے(ا) اور حافظ ابو محمد را مہر مزی نے اصول حدیث کی اولین جامع تصنیف المحد ثالفاضل میں لکھا ہے کہ امام شعبہ اور امام سفیان توری میں جب کسی حدیث کے بارے میں اختلاف ہوتا تو دونوں کہا کرتے کہ اذھبنا الی المیزان مسعر "ہم دونوں کو مسعر کے پاس لے چلو جونن حدیث کے میزان علم ہیں، ذراغور تو فرمایئے کہ امام شعبہ اور امام سفیان توری دونوں امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں پھر ان دونوں بزرگ کی میزان جس خصیت کافن حدیث کے بارے میں بیشہادت دے کہ وہ معلم حدیث میں ہم پرفو قیت رکھتی ہاں شخصیت کافن حدیث میں باید کیا ہوگا۔

مشہورامام تاریخ وحدیث حافظ ابوسعد سمعانی کتاب الانساب میں امام صاحب کے تذکرہ میں لکھتے ہیں۔

اشتغل بطلب العلم و ہالغ فیہ حتی حصل لہ مالم یحصل لغیرہ ۔(۲)

"امام ابوطنینظ بلم میں مشغول ہوئة اس درجہ غایت انباک کے
ساتھ ہوئے کہ جس تدرعلم آئیں حاصل ہوادوسروں کونہ ہوگا"
غالبًا امام صاحب کے ای کمال علمی کے اعتراف کے طور پرامام احمد بن ضبل اور
امام بخاری کے استاذ حدیث شخ الاسلام حافظ ابوعبد الرحمٰن مقری جب امام صاحب سے
کوئی حدیث روایت کرتے تو اس الفاظ کے ساتھ روایت کرتے تھے احبر فا شاھسشاہ
ہمیں علم حدیث کے شہنشاہ نے خبر دگ ۔ بیحافظ ابوعبد الرحمٰن مقری امام ابوطنیفہ کے خاص
شاگر دہیں اور امام صاحب سے نوسو ۱۹۰۰ حدیثیں سی ہیں جبیبا کہ علامہ کردی منا قب
شاگر دہیں اور امام صاحب سے نوسو ۱۹۰۰ حدیثیں سی ہیں جبیبا کہ علامہ کردی منا قب
شاگر دہیں اور امام صاحب می نوسو ۱۹۰۰ حدیثیں سی ہیں جبیبا کہ علامہ کردی منا قب
بزید المقری (ابوعبد الرحمٰن) سمع من الإمام قسع مأة حدیث)
الامام الاعظم کی (ابوعبد الرحمٰن) سمع من الإمام قسع مأة حدیث)
اس بات کا اعتراف محدث عظیم حافظ بزید بن بارون نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

(۱) تذكرة الحفاظ الزامام وتبي ار ۱۸۸ = (۲) كتاب الانساب طبع لندن ورق ۱۹۶ = (۳) اخبارا لي حذيف و اسحاب الزميري من ۲۳ =

كانابوحنيفة نقيا، تقياء زاهداً عالماً صدوق اللسان احفظ اهل زمانه (٣).

امام ابوحنیفہ پاکیزہ سیرت، متل ، پر ہیز گار، صدافت شعار اور اپنے زمانہ میں بہت بڑے حافظ حدیث تھے۔

امام ابوحنيفة كے علوم وقر آن وحديث ميں انتيازى تبحر اور وسعتِ معلومات كا اعتراف امام الجرح والتعديل ليجيٰ بن سعيد القطان نے ان وقع الفاظ ميں كيا ہے۔ إنه والله الأعلم هذه الا مة بما جاء عن الله ورسوله .(١)

"بخد اابوطنیف اس امت میں خد ااور اس کے رسول سے جو کھے وار دہور ہے اس کے سب سے بڑے عالم تھے۔"

امام بخاري كايك اوراستاذ صديث امام كلى بن ابراجيم فرمات بيس-كان أبو حنيفة زاهدا،عالماً، راغباً في الأحرة صدوق اللسان أحفظ اهل

زمانه (۲)

"اہام ابوصنیفہ ، پر بیز گار ، عالم ،آخرت کے راغب ،بڑے راست باز
اورا پے معاصرین بی سب سے بڑے حافظ صدیت تھے۔"
اہام ابوصنیفہ کی حدیث میں کثر ست معلومات کا انداز ہائی ہے کھی کیا جاسکتا ہے
کہ امام صاحب نے حدیث پاک میں اپنی اولین تالیف کتاب الآ ٹار کو چالیس ہزار
احادیث کے مجموعہ سے منتخب کر کے مرتب کیا ہے ۔ چنا نچ صدرالائمہ موفق بن احمر کمی
محدث کبیرا مام الائمہ بکر بن محمد نہ رقبی کا اے کے حوالہ سے کیسے ہیں۔
و انت خب ابو حدیفہ رحمہ اللہ الآثار من اربعین الف حدیث ۔ (۲)
دام ابوصنیفہ نے کتاب الآثار کا انتخاب چالیس ہزارا حادیث ہے کیا ہے۔"

''امام ابوطنیفہ نے کتاب الآٹار کا انتخاب چالیس ہزارا حادیث سے کیا ہے۔'' پھراسی کے ساتھ امام حافظ ابو یجی زکریا بن یجی نمیٹا پوری متوفی ۲۹۸ ھے کا یہ بیان بھی پیش نظرر کھئے جسے انہوں نے اپنی کتاب مناقب الی حنیفہ میں خودا مام اعظم سے بہ سندنقل کیا ہے کہ:

(۱) مقدمه كتاب التعليم ازمسعود بن شيبه سندهى بحواله ابن ماجه اورعلم حديث ص ١٦ اازمحقق َ بير علامه محد عبدالرشيد نعماني (۲) منا قب الا مام الأعظم ازصد رالائمه موفق بن احمد كل (۳) منا قب الا مام الأعظم ار٩٥ عندی صنادیق المحدیث ما أخرجت منهما إلا ألیسیر الذی یتنفع به -(۱)

"مرے پاس حدیث کے صندوق مجرے ہوئے موجود میں گرمی نے ان
میں ہے تحوژی حدیثیں نکالی ہیں جن ہے لوگ نفع افغا کیں۔"
اب خدائی کو معلوم ہے کہ ان صندوقوں کی تعداد کیا تھی اوران میں احادیث کا کس
قدر ذخیرہ محفوظ تھا ۔ لیکن اس ہے اتنی بات تو بالکل واضح ہے کہ امام عظم علیا الرحمہ
والغفر ان کثیر الحدیث ہیں اور یا رلوگوں نے جو میشہور کردکھا ہے کہ صدیث کے باب میں
امام صاحب جمی دامن تھے اور انہیں صرف سترہ حدیثیں معلوم تھیں بیا یک بے بنیا دالزام
ہے ملی دنیا میں قطعا غیر معروف اور او پر اے ۔ جو بازاری افسانوں سے زیادہ کی حیثیت
نہیں رکھتا۔

### ضروري تنبيه

اس موقعہ پر یعلی نکتہ پیش نظررہے کہ یہ چالیس ہزار متون حدیث کا ذکر ہیں بلکہ اسانید کا ذکر ہے پھر اس تعداد میں صحابہ واکا برتا بعین کے آثار واقوال بھی داخل ہیں کیونکہ سلف کی اصطلاح میں ان سب کے لئے حدیث واثر کا لفظ استعال ہوتا تھا۔
امام صاحب کے زمانہ میں احادیث کے طرق واسانید کی تعداد چالیں ہزار سے زیاد وہیں بھی بعد کوامام بخاری ،امام سلم وغیرہ کے زمانہ میں سندوں کی یہ تعداد لا کھوں تک بہنچ گئی کیونکہ ایک شخ نے کسی حدیث کومثلاً وس تلافہ ہے بیان کیا تو اب محدثین کی اصطلاح کے مطابق یہ وس سندیں شار ہوگی اگر اب کیا بالاً خار اور مؤطا امام مالک کی احادیث کی تخریح کی دیگر کتب حدیث کی احادیث سے کریں تو ایک ایک متن کی وسیوں بھیوں سندیں بل جا کیں۔
مافظ ابونعیم اسفہانی نے مندالی حذیفہ میں سند صل بحلی بن نفر صاحب کی زبانی

تقل كيا م كد: دخلت على أبي حنيفة في بيت مملوء كتباً فقلت: ماهذه؟

(١) مناقب الايام الاعظم ام

قال هذه أحاديث كلها وما حدثت به الااليسير الذى ينتفع به (١)
"هن امام ابوحتيفه كے يهال اليه مكان من داخل بواجوكابوں سے
بحرابواتھا۔ من نے ان كے بارے من دريافت كياتو فرمايا بيسب كابي
حديث كى بيں اور من نے ان سے تحوزى كى حديثيں بيان كى بيں جن سے
نفع اشمايا جائے"۔

مشہور محدث ابومقاتل حفص بن سلم لهام ابوحنیفه گی فقه وحدیث میں امامت کا اعتر اف ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

وكان أبوحنيفة إمام الدنيا في زمانه فقهاوعلما وورعاً قال: وكان أبوحنيفة محنة يعرف به أهل البدع من الحماعة ولقد ضرب بالسياط على الدخول في الدنيا لهم فابي(٢)

امام ابوحنیفدای زماند میں فقہ دصدیث اور پر ہیز گاری میں امام الدنیا تھے ۔ ۔ان کی ذات آ زمائش تھی جس ہے اہل سنت دالجماعت اور اہل بدعت میں فرق دامتیاز ہوتا تھا انہیں کوڑوں سے مارا گیا تا کہ دہ دنیا داروں کے ساتھ دنیا میں داخل ہوجا کیں (کوڑوں کی ضرب برداشت کرلی) گردخول دنیا کو تبول نہیں کیا۔

حفص بن مسلم کے قول "و کان أبو حنیفة محنة یعرف به أهل البدع من المحداعة "(امام ابوحنیفه آزمائش تصان کے ذریعدابل سنت اورابل بدعت میں تمیز المحداعة "(امام ابوحنیفه آزمائش تصان کے ذریعدابل سنت اورابل بدعت میں تمیز بوتی تھی) کی وضاحت امام عبلامزیز این الی رواد کے اس قول سے ہوتی ہوتی ہے وہ فرطتے ہیں:

أبو حنيفة المحنة من أحب أباحنيفة فهوسنّبى ومن أبغض فهو مبتدع (٣) "امام ابوحنيفية زمائش من بين جوامام صاحب محبت ركحنا ہے وہ تی مادر جوان سے بغض ركحتا ہے وہ برحق ہے"۔

مؤرخ كبير شيخ محمر بن يوسف صالحي الي معتبر ،مقبول ادرجامع كماب عقو دالجمان

<sup>(</sup>۱)الانتفاء از حافظ عبدالبر ص۱۹ مطبوعه دارالبشائر الاسلاميه بيروت ۱۶۱۷ه (۲)اخبار ابي حنيفه و اصحابه از امام صميري ص۷۹(۳)اخبار ابي حنيفه واصحابه ازامام صميري ص۷۹

فى مناقب الامام الاعظم الى حديفة النعمان \_ مين امام صاحب كى عظيم محدثانه حيثيت كو بيان كرتے ہوئے لكھتے ہيں \_

اعلم رحمك الله أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى من كبار حفاظ الحديث وقد تقدم انه الحذعن أربعة آلاف شيخ من التابعين وغيرهم وذكره الحافظ الفاقد ابو عبدالله الذهبي في كتابه الممتع طبقات الحفاظ من المحدثين منهم ولقد اصاب وأجاد الولاكثرة اعتنائه بالحديث ماتهياله استنباط مسائل الفقه فانه أوّل من استنبطه من الأدلة ١٥(١)

"معلوم ہونا چاہے کہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ تعالی کبار حفاظ حدیث میں سے ہیں اور اسکلے صفحات میں سے بات گزر چکی ہے کہ امام صاحب چار ہزار شیوخ تابعین وغیرہ سے تحصیل علم کیا ہے اور حافظ ناقد امام ذہبی نے اپنی مغید ترین کتاب تذکرہ الحفاظ میں حفاظ محد ثمین میں امام صاحب کا بھی ذکر کیا ہے (جوامام صاحب کے حافظ حدیث ہونے کی بڑی پختہ دلیل ہے ان کا بیا تخاب بہت خوب اور نہایت درست ہو آگر امام صاحب تکمثیر مدیث کا کمل اہتمام نہ کرتے تو مسائل فقہیہ کے استنباط کی استعداد ان مدیث کا کمل اہتمام نہ کرتے تو مسائل فقہیہ کے استنباط کی استعداد ان میں نہ ہوتی جبکہ دلائل سے مسائل کا استنباط سے پہلے انہوں نے ہی کیا

علم حدیث میں امام صاحب کے اس بلند مقام ومرتبہ کی بناء پر اکابر محدثین اورائمہ حفاظ کی جماعت میں عام طور پر امام اعظم کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے:۔ چنانچہ امام اعظم کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے:۔ چنانچہ امام المحدثین ابوعبد اللہ الحاکم اپنی مفید ومشہور کتاب "معرفة علوم الحدیث" کی انچاسویں من اوع کی توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

هذالنوع من هذه العلوم معرفة الائمة الثقات المشهور بن من التابعين وأتباعهم ممن يجمع حديثهم للحفظ والمذاكرة والتبرك بذكرهم من (۱) عقودالجمعان ص٣١٩

الشرق الى الغرب\_

''عوم حدیث کی میرنوع مشرق ومغرب کے تابعین اوراتباع تابعین میں سے مشہورا نکہ نقات کی معرفت اوران کے ذکر میں ہے جن کی بیان کردہ احادیث حفظ و غدا کرہ اورتبرک کی غرض ہے جمع کی جاتی ہیں''۔

پھر اس نوع کے تحت بلاد اسلامیہ کے گیارہ علمی مراکز مدینہ، مکہ مصر،شام

، يمن، يمامه، كوف، جزيره، بصره، واسط، خراسان كے مشاہيرائمه حديث كاذكركيا ہے

ا ۔ محدثین مدینہ میں سے امام محمد بن مسلم زہری محمد بن المئلد رقرشی مربیعة بن الی

عبدالرحمن الرائي ،امام ما لک بن انس ،عبدالله بن دینار ،عبیدالله بن عمر بن حقص عمری ،عمر بن عبدالعزیز ،سلمه بن دینار ،جعفر بن محمدالصا دق وغیر ه کا ذکر کیا ہے۔

۲۔ محدثین مکہ میں ہے ابراہیم بن میسرہ،اساعیل بن امیہ،مجابد بن جبیر،عمرہ بن دینار میں اب

،عبدالملك بن جريج ،فضيل بن عياض وغيره كاساء ذكر كئے ہيں۔

۳۰ - محدثین مصرمیں ہے عمرو بن الحارث ، رزید بن ابی صبیب ، عیاش بن عیاس الفتہائی عبدالرحمن بن خالد بن مسافر ، حیوۃ بن شریح الجیمی ، رزیق بن حکیم الایلی وغیرہ کا تذکرہ ۔

كيا ہے۔

، ۔ محدثین شام میں سے عبدالرحمٰن بن عمروالا دزا کی ، شعیب بن الی حمز ہ الممصی ، رجام بن حیوۃ الکندی ،امام کھول (الفقیہ )وغیرہ کے اساء بیان کئے گئے ہیں۔

۵۔ اہل یمن میں ہے ہمام بن مدیۃ ،طاؤس بن کیسان ،نسحاک بن فیروز ویلمی ، شحیما یہ کا مدن اڈ غیر سے در ایر یہ

شرحبیل بن کلیب صنعانی وغیرہ کے نام لئے ہیں۔

ر یں برریمانی وغیرہ کاذ کر کیا ہے۔ بن بدریمانی وغیرہ کاذ کر کیا ہے۔

کے۔ محد تین کوفہ میں ہے عامر بن شراحیل الشعبی ،ابراہیم بختی ،ابواسی ق اسیعی ،عون بن عبداللہ میں ایواسی ق اسیعی ،عون بن عبداللہ ،موری بن الحق بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عائشہ البمدانی سعید بن مسروق الثوری ،ائیکم بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن المحتدانی ، حمد دبن البیسلیمان (شیخ امام ابوحنیفه ) منصور بن المعتمر السلمی ، زکر یابن الی زائدہ البیمدانی ،

معسر بین کدام الهلالی ، امام ابوحنیفه النعمان بین تابت النیمی ، سفیان بین سعیدالنوری ، انحسن بین صالح بین حی جمزه بین صبیب الزیات ، زفر بین البذیل (تلمیذامام ابوحنیفه) وغیره کا تام لیا ہے۔

۸۔ محدثین جزیرہ میں ہے میمون بن مہران ،کشر بن مرق حضر ں ،تور بن یزید ابوخالد الرجبی ، زہیر بن معاویہ ،خالد بن معدان العابد وغیرہ کے اساء ذکر کئے ہیں الرجبی ، زہیر بن معاویہ بن قرق مرنی ، و اہل بھرہ کے محدثین میں سے ابوب بن الی تیکیہ استثنائی معاویہ بن قرق مرنی ، عبداللہ بن عون ، داؤد بن الی ہند شعبہ بن الحجاج (امام الجرح والتعدیل) ہشام بن حسان ، قادة بن وعامة سدوی ، راشد بن شحیح تمانی وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے

الله الله واسط میں سے بحلی بن دینار رمانی ، ابوخالد یز بد بن عبدالرحمن والانی ،عوام بن حوشب وغیرہ کاذکر کیا ہے۔

اا۔ محدثین خراسان میں عبدالرحمٰن بن سلم، عتبیہ بن سلم، ابراہیم بن اوہم الزاہد، محد بن زیادہ غیرہ کا تذکرہ کیا ہے(ا)

اس نوع میں امام حاکم نے پانچ سو سے زاکدان تقات انکہ صدیث کوذکر کیا ہے جن کی مرویات محدثین کی اہمیت کی حال ہیں اور انہیں جمع کرنے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے ۔ اور ان انکہ حدیث میں امام عظم ابوصنیفہ رحمہ اللہ کاذکرہ کیا اس کے بعد بھی امام صاحب کے حافظ حدیث بلکہ کبار حفاظ حدیث میں ہونے کے بارے میں کی ترود کی گنجائش رہ جاتی ہے حافظ حدیث بیں ہونے کے بارے میں کی ترود کی گنجائش رہ جاتی ہے اس طرح امام ذہبی جو بقول حافظ ابن حجر عسقلانی نقدر جال میں استقراء تام کے مالک شخصے۔ اپنی اہم ترین ومفید ترین تصنیف سیراعلام المعبلاء میں امام مالک رحمہ اللہ میں استقراء تام کے مذکرہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کے قول العلم بدور علی شاخه مالک و اللبث و اب

علم حدیث تمن بزرگول امام ما لک ،امام لیث بن سعداور امام سفیان بن عیدید بر دائر ہے ) کوفل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) معرفة علو الحديث لز امام حاكم بيسابوري ص ٢٤٩٠٢٤٠

قلت بل وعلى سبعة معهم،وهم الاوراعي،الثوري ،وأبوحبيفة، وشعبة، والحما دان(١)

یں کہتا ہوں کہ ان تینوں ندگورہ ائمہ صدیث کے ساتھ مزید سات بزرگوں لینی امام اورائی،امام توری،امام معمرامام ابوصنیف،امام شعبہامام تماداورامام تعادبن زید پرعلم دائر ہے۔
آ ب دیکھ رہے ہیں امام ذہبی ان اکابر ائمہ صدیث کے زمرہ میں جن پرعوم صدیث از کرہ میں جن پرعوم صدیث دائر ہے امام ابوصنیفہ کو بھی شار کررہے ہیں امام صاحب کے کبار محدثین کے صف صدیث دائر ہے امام ابوصنیفہ کو بھی شہادت ہے اس کا اعدازہ اہل علم کر سکتے ہیں۔
میں ہونے کی میں تین بڑی اور معتبر شہادت ہے اس کا اعدازہ اہل علم کر سکتے ہیں۔
میں ہونے کی میں تران کا اور معتبر شہادت ہے اس کا عدازہ دائل علم کر سکتے ہیں۔
میں اور انقل کر تے ہیں کہ

"سمعت أماأسامة يقول كان عمر" في رمانه رأس الناس وهو حامع وكان بعده اس عباس في زمانه وبعده الشعبي في زمانه وكان بعده سفيان الثوري وكان بعد الثوري يحيّ بن آدم "

محمود بن خیلان کہتے ہیں کہ میں نے ایواسامہ کوید کہتے ہوئے سنا کہ حضرت عمر فاروق رضی القد عندا ہے عہد میں علم واجتہاد کے اعتبار سے لوگوں کے سردار تھے اور وہ ج مع فضائل تھے ۔ اور ایکے بعد حضرت ابن عباس رضی القد عندا ہے زمانہ میں ، اور اان کے بعد حضر ت ابن عباس رضی القد عندا ہے زمانہ میں اور این کے بعد سفیان توری اپنے زمانہ میں اور امام شعبی کے بعد سفیان توری اپنے زمانہ میں اور این کے بعد سفیان توری اپنے زمانے میں علم واجتہاد کے امام شھے۔

ال قول أوقل كرفة كريدال باك من المحمد الاجتهاد وقد كان عمر كما قلت: قد كان يحيى بن آدم من كمارائمة الاجتهاد وقد كان عمر كما قال في رمانه ثم كان على وابن مسعود ومعاد وانوالدرداء شم كان بعدهم في زمانه ريدين ثابت وعائشه وانوموسي وانوهريرة شم كان اس عباس وابن عمر، ثم علقمة ومسروق وابوادريس وابن المسيب شم عروة والشعبي والحسس وانراهيم المنعي ومجاهلوطاؤس وعده شم الزهري وعمرين والحسن وانراهيم المنعي ومجاهلوطاؤس وعده شم الزهري وعمرين

عدالعرير، وقتادة وأيوب ثم الأعمش وابن عود وابن جريح وعبيدالله س عمرتم الأوراعي وسفيال التوري، ومعمروا بوحيفه وشعبه ثم مالك والبيت وحمادس ريدواس عيبة ثم اس المعارك ويحيى القطال ووكيع وعدالرحمل واس وهب شم يحيى بن ادم وعفان والشافعي وطائفة ثم أحمدوأ سحاق ابوعيدوعني المديني وابن معين ثم ابومحمدالدارمي ومحمد بن اسماعيل المحاري و آحرول من اثمة العلم والاجتهاد (١)

میں کہتا ہو یقینا تھی بن آ دم کہارائمہاجتہا دمیں سے تھے،اور حضرت عمرضی القدعنہ بلاشبها ہے زمانہ میں علم واجه تها دمیں سرتاح مسلمین تھے پھران کے بعد حضرت علی عبدامتد بن مسعود، معاذبن جبل ابودر داعنی القعتم کا مرتبہے ، ان حضرات کے بعد زید بن <del>ن</del>ابت عا تشه صديقة ابوموي اشعري اورابو هريره رضى الله عنهم كاعهم واجتباد مين مرتبه نقاءان حضرات کے بعد حضرت عبدالقد بن عباس اور حضرت عبدالقد بن عمرتنی التعظیم کا مقام تھا بھران حضرات صحابہ کے بعد علقمہ ،مسروق ،ابوا در لیں خولا ٹی اور سعید بن اکمسیب کا درجہ تھا کچرع وۃ بن زبیر ،امام تعبی ،حسن یصری ،ابراہیم تعبی ،مجاہد ،طاؤس وغیرہ تھے کھرابن شهاب زبری ،عمر بن عبدالعزیز ،قباد ه ،ابوب ختیانی کا مرتبه تھا پھر امام الممش ،ابن عون ابن جریج ، تبیید الله بن عمر کا درجه تھا چر امام اوزاعی ،سفیان توری معمر، امام ابوحنیفه اور شعبه بن حجاج كامقام ومرتبه تها كجرامام مالك ،ليث بن سعد،حما دبن زيدا ورسفيان بن عيدينه تنهي بجرعبدالله بن مبارك بحيي بن سعيد قطان ،وكيع بن جراح ،عبدالرحمن بن مهدی،عبدامتدین وہب نتھے پھریجیٰ بن آ دم ،عفان بن کم ،امام شافعی وغیرہ نتھے پھر ، مام احمد بن مبل اسحاق بن را ہویہ، ابوعبید علی بن المدینی اور کی بن معین تھے پھر ابوگھر داری ،امام بخاری اور دیگر انکه علم واجهتها داییخ زیانه میں تھے۔

اس موقع بڑھی امام ذہبی نے اکابر ائمہ حدیث کے ساتھ امام ابوحنیفہ رحمہ الندگا بھی ذکر کیا ہے جس سے صاف طور برطا ہر ہوتا ہے کہ امام ذہبی کے نزدیک امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیمام حدیث میں ان اکابر کے ہم بابیہ ہیں ۔ علیمام حدیث میں ان اکابر کے ہم بابیہ ہیں ۔

<sup>(</sup>١) سراعلام العبلاء ٩ ر٥١٥ ٢٥ ١٥٠

یا کابر محدثین لیعنی امام مسعر بن کدام ،امام ابوسعد سمعانی ، حافظ حدیث بزید بن بارون ،است دامام بخاری کمی بن ابرا بیم ابومقاتل ،امام عبدالعزیز بن رداد ،مؤر تر کبیر المحدث محد بن بوسف صالحی ،امام المحدثین ابوعبدالله حاکم غیثا بوری امام ذبی وغیره بیک زبان شهادت دے رہے ہیں کہ امام اعظم ابوضیفہ اپنے عہد کے حفاظ حدیث میں امتیازی شان کے مالک تھان اکابر متقدین ومتا خرین علمائے حدیث کے علاوہ میں امام ابن تیمیہ ،ان کے مشہور تلمیذ ابن القیم وغیرہ حفاظ حدیث بھی امام صاحب کوکشر المام ابن تیمیہ ،ان کے مشہور تلمیذ ابن القیم وغیرہ حفاظ حدیث بھی امام صاحب کوکشر المام ابن تیمیہ بان کے مشہور تلمیذ ابن القیم وغیرہ حفاظ حدیث بھی امام صاحب کوکشر المام ابن تیمیہ بین بلکدا کابر حفاظ حدیث بھی شار کرتے ہیں۔

ال موقع بر بغرض اختصار انہیں فرکورہ اکمہ صدیث وفقہ کی نقول پراکتفا کیا گیا ہے امام اعظم کی مدح وتو صیف کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ چنا نچہ امام حافظ عبد البراندگی مالکی اپنی انتہائی وقع کتاب "الانتقاء فی فضائل الائمة الثلاثة المفلانة عبد الموری شین وفقهاء کے اسانقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

وكل هولاء أثنوا عليه ومدحوه بألفاط محتلفة (١)

ان سارے برزرگوں نے مختلف الفاظ میں امام ابو صنیفہ کی مدح وثنا کی ہے امام صاب کے ہر ہے میں تاریخ اسلام کی ان برگزیدہ شخصیتوں کے اتوال کو حضرت انس رضی اللہ عند سے ہردی اس میں جے مدیث کی روشنی میں ویکھتے شادم رسول القدیش بیان کرتے ہیں کہ:

مرّوابحارة فاثوا عليهاخيراً فقال البي صلى الله عليه وسلم !وجمت فقال عمر ما وحمت ؟فقال هداأثيتم عليه خيرا افوحمت له الحمة أسم شهداء الله في الأرض (متفق عليه )(٢)

حضرات صحابہ کا ایک جنازہ کے پاس سے گزر ہوا تو ان حضرات نے اس کی خوبیوں کی تعربیف کی اس پر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا واجب ہوگئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بوجھا کیا چیز واجب ہوگئی ؟ تو رسول خداصلی اللہ نعیہ وسلم نے فر مایا تم خیر و بھلائی کو بیان کیا لہذ اس کے لئے جنت واجب ہوگئی جم زمین فرمایا تم خیر و بھلائی کو بیان کیا لہذ اس کے لئے جنت واجب ہوگئی تم زمین

<sup>(</sup>١) المنظاء ص ٢٩٩م مطبوعة وارالبشائر بيروت ١٣١٤ (٢) مشكوع المصالح ص ١٩٥ باختسار

میں اللہ کے گواہ ہو۔

اس صدیت باک کے مطابق میان علماء اسلام تعنی محدثین فقہاء، عبادوز ہاداور اصحاب امانت و دیا ثت امام اعظم ابوطنیف رحمة اللّٰد کی عظمت شان اور دین امام عظم ابوطنیف رحمة اللّٰد کی عظمت شان اور دین امام عظم ابوطنیف کے بارے میں شہداء اللّٰہ فی الارض ہیں اور اللّٰہ کے ان گواہوں کے شہادت کے بعد مزید کی شہادت کی حاجت نہیں۔

یہ رحبہُ بلندطا جس کو مل گیا ہر اک کا نصیب سے بخت رسا کہاں

## امام صاحب كى عدالت وثقابهت

سید الفقہا ، سراح الامت امام اعظم ابوصنیفہ رحمہ الله تعالی علم وضل اور امامت وشہرت کے جس بلند و بالا مقام پر ہیں ،ان کی عظمت شان بذات خود انہیں ائمہ کر ح وتشہرت کے جس بلند و بالا مقام پر ہیں ،ان کی عظمت شان بذات خود انہیں ائمہ کر ح وتعدیل کی انفر ادی تعدیل وتو ثیق ہے بے نیاز کردیتی ہے

چنانچدام تاج الدین سبکی اصول فقہ پر اپنی مشہور کتاب ''جمع الجوامع'' کے آخر میں لکھتے ہیں۔ آخر میں لکھتے ہیں۔

ونعتقد أن أباحبيعة ومالكا، والشافعي، وأحمد، والسعيابين، والأوزاعي، واستحاق بن راهويه، وداؤ دالظاهري، وابن جرير وسائر أتمة المسلمين على هدى من الله في العقائد وغيرها ولاالتفات الى من تكدم فيهم بماهم بريئون منه فقد كنو ا من العلوم اللدية والمواهب الالهية والاستنباط الدقيقة والمعارف العزيرة والدين والورع والعنادة والرهادة والحلالة بالمحل لايسامي ـ "(١)

ہمارا اعتقاد ہے کہ ابوحتیقہ، مالک ،شائنی ،احمد ،سفیان توری ،وسفیان بن عید، اوزاعی ،اسحاق بن راہویہ ،واؤد طاہری ،ابن جرمر طبری اورسارے انکہ ممین عقائد

(1) جمع الجوائع m راسم

واعمال میں مجانب اللہ مدایت بر شے ادران انکہ دُین پرالی باتوں کی حرف گیری کرنے دارے والے جن سے یہ بزرگان دین بری شے مطلقاً لائق النفات نہیں ہیں کیونکہ یہ حضرات علوم لدنی ، خدائی عطایا ، باریک استنباط ، معارف کی کثرت ، اور دین و پر ہیز گاری ، عباوت وزید نیز بزرگ کے اس مقام بر شے جہاں پہنچانہیں جاسکتا ہے۔

عباوت وزید نیز بزرگ کے اس مقام بر شے جہاں پہنچانہیں جاسکتا ہے۔

نیز شنخ الاسلام ابواسی ق شیرازی شافعی ابنی کتاب اللہ ع فی اصول الفقہ میں د قم طراز ہیں۔

و جملته أن الراوى لا يحلوا إما ان يكون معلوم العدالة أو معلوم الفسق أو مجهول الحال، فإن كانت عدالته معلومة كالصحابة رضى الله عنهم أو أفاضل التابعين كالحسن وعطاء والشعبى و النخعى أو أجلاء الأئمة كمالك، وسفيان، وأبى حيفة، والشافعي، وأحمد، وليسحاق، ومن يحرى محراهم وحب قبول حيره ولم يجب البحث عن عدالته \_(1)

''جرح وتعدیل کے باب میں خلاصہ کلام ہے کہ داوی کی یاتبہ عدالت
معلوم ومشہور ہوگی یائی کا فاسق ہوتا معلوم ہوگا ، یاوہ مجبول الحال ہوگا ( لیعنی
اس کی عدالت یافت معلوم نہیں ) تو اگر اس کی عدالت معلوم ہے جیسے کہ
معترات معابہ کرام رضوان التدعیم یا افاضل تا بعین جیسے حسن بھری ، عطا ،
ین رباح ، عامر شعمی ، ابراہ ہم تخفی یا جیسے بزرگ ترین انک دین جیسے افام یا لک
انام سفیان توری ، امام ابو حنیفہ ، امام شافعی ، امام احمد ، امام اسحاق بن داہو یہ
اور جو ان کے ہم درجہ ہیں تو ان کی خبر مغرور تبول کی جائے گی اور ان کی
عدالت وتو بیت کی تحقیق مغروری ہوگی'۔

یمی بات این الفاظ میں حافظ ابن صلاح نے اصول حدیث پر اپی مشہور ومعروف کتاب علوم الحدیث میں تحریر کی ہے۔ لکھتے ہیں

فمن اشتهرت عدالته بين أهل البقل من اهل العلم وشاع كالشاء عليه

<sup>(1)</sup> ألمع في اصول الفقه ص الهمطيوعة صطفي البالي الحليم بمصر ١٣٥٨ ه

بالثقة والأمانة استغنى فيه بدالك عن بينة شاهد بعدالته تنصيصاً (١)

"علائة المنقل من جن كي عدالت مشهور بواور أقابت والمائت مين بن كا عدالت مشهور بواور أقابت والمائت مين جن كي عدالت مشهور بواور أقابت والمائت مين جن كي تعام بوائل شهرت كي بناه يراس كے بارے مي مراحن الغرادي تعديل كي عاجب بين ہے "۔

صافظ من الدين سخاوي "الجواهر الدر في ترحمة شيح الاسلام ال حجر" من رقم طرازين:-

وسئل ابن حجر مما دكر ه السائي في "الصعفاء والمتروكين عن أبي حنيفة رضى الله أنه ليس نقوى في الحديث وهو كثير العلط والحطاء على قلة روايته مهل هو صحيح الوهل وافقه على هذا احد من المة المحدثين ام لاا

فأجاب :السائي من أثمة الحديث والدي قاله إيما هو حسب ما طهر له وأداه إليه اجتهاده اوليس كن أحديؤ حد جميع قوله اوقد وافق السائي على مطلق القول في حماعة من المحدثين اواستوعب الحطيب في ترجمته من تاريخه أقاويلهم وفيها مايقبل ومايرد وقدا اعتدرعي الإمام الله كال يرى أنه لايحدث إلاالما حفظه منذ سمعه إلى أن اداه اعلهذا قلت الروايةعنه

وصارت روايته قليلة بالسسة لدالك ،وإلا فهو في نفس الأمر كثير الرواية \_ وفي الحمله :ترك الخوض في مثل هذا أولى فإد الإامام وأمتاله ممس قعزوا لقنطرة فما صار يؤثر في أحد منهم قول أحد بن هم فيي الدرجة اللتي رفعهم الله تعالى إليها من كونهم متنوعين يقتدي بهم فليعتمد هذا والنه ولي التوفيق (٢)

<sup>(</sup>۱) علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن صلاح ص١١٥

<sup>&</sup>quot; (٢) بحواله اثر الحديث الشريف في اختراف الإئته رضي التعنيم ص١١٦، ١١١ أمحقق ١٠ مـ محمد عوامه

جو به *لكما ب كـ أي*ه بيس بالقوى في الحديث وهو كثير العبط والحصاء على قلة روايته" (كيابية درست بادرائم يمحدثين ميل كي نے اس قول میں انکی موافقت کی ہے؟ ) تو تینخ الاسلام حافظ ابن حجر نے جواب دیا \_ آب کی انگدهدیث میں میں انہوں \_ امام عظم کے بارے میں جو بات کیں ہے وہ اینے علم واجتباد کے مطابق کبی ہے۔ اور برخص کی ہر بات لائق تبول تبین ہوتی ہحد ٹین کی جہ عت میں ہے کچھ لوگوں نے اس بات میں نسائی کی موافقت کی ہے اور اہام خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں امام اعظم کے تذکرے میں ان اور وں کے اقوال کو جمع کردیا ہے جن میں لائق قبول اور قابل رد دونوں طرت کے اتوال میں ،امام اعظم کی قلبت روایت کے بارے میں برجواب دیا گیا ہے کدروایت حدیث کے سلسلے میں چونکدان کا مسلک بیانی کی اس حدیث کانتل کرنا درست ہے جو سفنے کے وقت سے بیان کرنے کے دفت تک یا وزو باب روانت میں اس کڑی شرط کی بناء بران ہے منقول روایتس کم ہولسنی و رندو دفی نفسہ کثیر الروایت ہیں''۔ "اببر حال (امام الخطمة كم متعنق )اس طرت كى باتوب مين ندير نا اى بهتر ہے کیونکہ 'مام ابو حنیفہ اور ان جیسے اممہ وین ان لوگوں میں جی جواس مل کو یار کر کھیے ہیں ( لیمنی باب جرح میں ہماری بحث و تحقیق سے بالاتر میں )لمبذان میں کسی بی جرت مؤیر نہیں ہوگی بلکہ انتد تعالی نے ان ہزر کوں کو المامت ومقتدانيت كر جورفعت وبلندي عطا كي د داسية اس مقام بلندير فائز میں ۔ان ائمہ حدیث کے متعانی اس شختین ریاعتیا دکر و القدائع کی ہی تو فیل کے

ان اکابرعلماء حدیث وفقہ کی غرّورہ بالا تصریحات اور حدیث وفقہ کے ال مسلمہ انسول کے پیش نظر اس کی کوئی نشر ورت نہیں ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ القد کی توثیق اقعد بل ہے متعلق انمہ جرت وتعدیل کے افغرادی اقوال پیش سئے جا کمیں پھر بھی بغرض

با نک بن'۔

فائدہ مزیدامام اعظم کی توثیق وتعدیل ہے متعلق ذیل میں پھھائمہ جرح وتعدیل کے اقوال درج کئے جارے ہیں۔

ا قال محمد من سعد العوفی سمعت بحیی بن معین یقول کن الوحیه ثقة لایحدث بالحدیث إلابمایحعطه و لایحدث بمالا یحفظ (۱)
المحمین سعد عولی کابیان ہے کہ میں نے کی بن معین سے کہتے ہوئے
من کہ ام ابوطنیفہ لگتہ تھے وہ ای صدیث کوبیان کرتے تھے جو انہیں محفوظ ہوتی
من کہ ام ابوطنیفہ لگتہ تھے وہ ای صدیث کوبیان کرتے تھے جو انہیں محفوظ ہوتی

٢ ـ وقال صالح بن محمد الأسدى الحافظ سمعت يحيى بن معين
 يقول كان أبو حيفة ثقة في الحديث ـ (٢)

" مافظ صالح بن محمر اسدى كہتے ہيں كہ ميں نے يحلى بن معين كو كہتے ہوئے سنا كه امام الوصنيفه صديث ميں تقديقے".

٣ ـ وقال على بن المديني أنوحيفة روى عنه الثورى ،وابن المنارك وحماد بن ريدوهشيم ووكيع بن الحراح وعناد بن العوام وجعفر بن عون وهو ثقة لا بأس به ـ (٣)

امام بخاری کے استاذ کبیر علی بن المدینی کا قول ہے کہ امام ابوطنیفہ ہے سفیان توری عبداللہ بن مبارک ،حماد بن زید ہشتیم ،وکیع بن الجراح ،عباد بن عوام اور جعفر بن عون روایت کرتے ہیں اور دہ تھے ان میں کوئی خرابی نبیس تھی ۔

٤\_قال محمدبن اسماعیل سمعت شانة بن سوار کان شعبة حسن
 الرای فی أبی حنیفة \_(٤)

 <sup>(</sup>۱) تهديب الكمال ار حافظ مرى ۲۱،۱۷ مطوعه موسسة الرساله ۱۱۱۸ هــ (۲) الفتأ\_
 (۲) حامع بيال العمم وقصله ۱۸۲۱۲۱ الرحافظ ابن عبدالبرمطوعه دارالحوريه طعـة ثالثه

١٤١٨ (٤)الانتقاء في فضائل الائمة الثلاثة الفقياء ص١٩٦ ارجافط ابن عبدالبر مطبوعه دارالـشائرالاسلاميه بيروت لطعة الاولى ١٤١٧\_

شابۃ بن سوار کا بیان ہے کہ امام شعبہ بن الحجاج امام ابوحنیفہ کے بارے میں الحجی رائے رکھتے تھے۔

٥ ـقال عبدالله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال سئل يحيئ بن معين والله السمع عن ابي حنيفة فقال: ثقة ماسمعت احداضغف هذاشعبةبن الحجاج بكتب إليه ال يحدث ويامره وشعبة شعبه (١)

''عبدالله دورتی کتے بیل کی بن معین سے امام ابوطنیفہ کے متعلق ہو چھا گیا اور مین من رہا تھا کہ کئی بن معین نے فر مایا وہ ثقہ ہیں میں نے کسی سے گیا اور مین من رہا تھا کہ کئی بن معین نے فر مایا وہ ثقہ ہیں میں نے کسی سے اس کی تضعیف نہیں کی میام شعبہ جیں جنہوں نے امام ابوطنیفہ کو مکتوب لکھا کہ آ ب حدیث روایت کا کہ آ ب حدیث روایت کی دوایت کا حکم دیا اور جرح و تعدیل کے فن میں شعبہ کا جومقام ہو وسب کومعلوم ہے''

اس موقع پر بغرض اختصارائمہ جرح وتعدیل میں سے امام بخی بن معین ،امام علی بن المدین اورا مام شعبہ بن الحجاج کے اقوال پر اکتفاء کیا جار ہاہے ور نہ "بفول امام ابن

عبدالبرالذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه وأثنواعليه أكثرمن الذين تكلموا فيه"\_

یعنی امام ابوحنیفہ سے حدیث کی روایت کرنے اوران کی توثیق وتعریف کرنے والوں کی تعدادان پر کلام کرنے والوں کی تعداد سے بہت زیادہ ہے۔

پھر ان مذکورہ ائمہ کا نمن جرح وتعدیل میں جومقام ومرتبہ ہے وہ اہل علم سے
یوشیدہ نہیں کہان میں سے صرف ایک کی تعدیل کسی کی عدالت کے شوت کے لئے کانی
منجھی جاتی ہے۔

امام ابوحنيفه اورفن جرح وتعديل

مران الامت، سیدالفقهاء ندصرف ایک عادل وضابطه حافظ حدیث تنفیے بلکه ائمه م محدثین کی اس صف میں شامل تنفیے جوعلوم حدیث اور رجال حدیث میں مہارت ، نیز فکاوت وفراست اور عدالت وثقابت میں اس معیار پر تنفیجن کے فیصلوں پر راویانِ

<sup>(</sup>١) حامع بيان العلم وقضله ١٠٨٤/٢

حدیث کے مقبول وغیر مقبول ہونے کا مدار ہے۔

چنانچه الامام الناقد الحافظ ابوعبدالله تمس الدین محد الذبی المتوفی ۴۸ کے طبقات الحدثین کفتر الدین محد الذبی المتوفی ۴۸ کے طبقات الحدثین کے فن میں اپنی جامع ونافع ترین کتاب " تذکرة الحفاظ" کے سرورق پررقم طرازیں۔ هذه تذکرة اسماء معدلی حملة العلم النبوی ومن ویر جع إلی احتهادهم فی التوثیق و التضعیف و التصحیح و التعریف ۔ (۱)

" بیمتنقیم السیر ت حاملین حدیث اور رجال کی توثیق وتضعیف نیز صدیث کی حدیث کی توثیق وتضعیف نیز حدیث کی حدیث کی تاجاتا حدیث کی تیج وضعیف میں جن کے اجتہا دورائے کیجانب رجوع کیا جاتا ہے کے اساء کا تذکرہ ہے '۔

اور تذکرہ میں امام ذہبی پانچویں طبقہ کے حفاظ حدیث میں امام صاحب کا بھی ذکر کیا ہے (۲) جس سے صاف ظاہر ہے کہ امام ذہبی نے (جن کے بارے میں حافظ ابن ججر کا فیصلہ ہے کہ نفقہ رجال میں استفراء تام کے مالک ہیں ) کے نزد کیک امام اعظم ابوحنیفہ "کا شاران اٹمہ کے حدیث میں ہے جن کے قول سے جرح وتعدیل کے باب میں سند بکڑی حاتی ہے۔

مجر يمي امام ذبي البيخ رسال "ذكر من يعتمد قوله في الحرح والتعديل" ميں لكھتے ہيں۔

فاول من زكي وحرّ عند انقراض عصر الصحابة

الشعبى، ٢ وابن سيرين و نحوهما حفظ عنهم توثيق أناس و تصعيف آخرين و سبب قلة الضعفاء قلة متبوعهم من الضعفاء إذا كثر المتبوعين صحابة عدول واكثرهم من غير الصحابة بل عامتهم ثقات صادقون يعون مايرون وهم كبار التابعين مسئم كان في الماثة الثانية في ادائها جماعة من الضعفاء من ارساط التابعين وصغارهم مستنفلما كان عند انقراض عامة التابعين في حدو دالخمسين ومائة تكلم طائفة من الجهابذة في التوثيق والتضعيف ٣ فقال ابوحنيفة ما رايت أكذب من جابر الجعفى الخ (١)

<sup>(</sup>١) مَذَكرة الحفاظ ارمطبوعة داراحيا والتراث العربي بالتاريخ (٢) ايضاً الم١٦٨

والول میں امام تعنی اوراما م ابن سیرین ہیں ان دونوں بزرگوں ہے کچھ الوگوں کی جرح محفوظ ہے ۔اس عہد لوگوں کی جرح محفوظ ہے ۔اس عہد میں صفیفاء کی کی کا سبب سے ہے کہ اس زمانہ کے متبوعین میں حضرات سحابہ ہیں جوسب کے سب عادل ہی ہیں اور غیر سحابہ میں کبار تا بعین ہیں جو عام طور پر تقد صادق اورائی مرویات کو محفوظ رکھنے والے تھے پھر دوسری صدی بجری کے اوائل میں اوساط وصغار تا بعین میں ضعفاء کی ایک جماعت ہے۔ پھر جب والے کے حدود میں اکثر اور عام تا بعین ختم ہو گئے تو ناقد میں رجال کی ایک جماعت نے تو ثیق وتفعیف کے باب میں کلام کیا چنا نچہ امام ابومنی نے باب میں کلام کیا چنا نچہ امام ابومنی نے بوئے فرمایلداؤیت اکذب من حداد

جابر بعقی کے بارے میں امام صاحب کی اس جرح کی بنیاد پر عام طور پر ائمہ رجال نے بہی فیصلہ صادر کیا ہے کہ جابر جعفی کی روایت قابل اعتبار نہیں ہے۔ چنانچہ امام تر ندی کی کتاب العلل میں امام صاحب کے حوالہ سے جابر جعفی پر جرح تقل کی ہے وہ لکھتے ہیں۔

حدثنا محمود بن غبلان ،حدثنا ابویحیی الحمانی قال سمعت أبا حنیفه یقول :مارأیت أحداً أكذب من جابرالجعفی و لاأفضل من عطاء \_ (۲)

"امام ترفری تاقل بی که محص محمود بن فیلان نے اورانہوں نے اپنے اپنی کہ محص محمود بن فیلان نے اورانہوں نے اپنے اپنی کہ محمل کے بوے سا کہ جابر مختی سے بڑا تجمونا اورعطابی الی رباح سے افضل میں نے بیس دیکھا"۔

بعضی سے بڑا تجمونا اورعطابی الی رباح سے افضل میں نے بیس دیکھا"۔

بعضی سے بڑا تجمونا اورعطابی الی رباح سے افضل میں نے بیس دیکھا"۔

جرح وتعدیل کے باب میں امام صاحب کے اس قول کی امام ترندی کے علاوہ امام ابن حبان نے اپنی سیمے میں، حافظ ابن عدی نے ''الکامل فی الضعفاء'' میں اور حافظ

(۱) اربع رسسائل فی علوم الحدیث ص۱۷۲-۱۷۵ مطبوعه دارالبشائر الاسلامیه الطبعة السادسة ۱۱۶۱ ه بتحقیق علامه محدث عبدالفتاح ابوغده (۲) حامع ترمذی ۳۳۳۱۲طبع مصر۲۹۲ بحواله ابن ماحه اورعلم حدیث از محقق علامه عبدالرشید تعمانی ص ۲۲۹ تهذیب التهذیب ۲۸۱۲ ص ۱۱۰۸ مطبوعه دهلی ۱۸۱۵

ابن عبدالبرفي مامع بيان العلم وفضله عبي تقل كيا --

المام بيهقى كتاب القرأت خلف الإمام مين لكصته بين-

"ولو لم يكن في جرح الجعفي الاقول ابي حنيفة رحمه الله لكفاه به شرافانه رأه وجرَّبه وسمع منه مايوجب تكذيبه فاخبربه\_"(١)

"جابر بعقی کی جرح میں اگر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ ہی کا قول ہوتا تو بھی اس کے مجروح ہونے کیلئے یہ کافی تھا کیونکہ امام صاحب نے اے دیکھااوراس کا تجربہ کیا تھااور

اس سے ایسی یا تمی سی تھین سے اسکی محکدیب ضروری تھی لبند اانہوں نے اسکی خبردی''

اورامام ابوجمة على بن احمد المعروف بدا بن حزم الني مشهور كمّاب "أمحلي في شرح أنجلي " ميں لکھتے ہيں

حابر الجعفي كذاب وأول من شهد عليه بالكذب ابوحنيفة (٢) جابر جھی کذاب ہے اورسب سے پہلے جس نے اسکے کا ذب ہونے کی شہادت

دى د دامام ابوحنيفه بيل-

ان نقول ہے یہ بات اچھی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ جرح وتعدیل کے باب ميں امام بخاري امام على بن المديني استاذ امام بخاري امام احمد بن طلبل يحتي بن معين يخي بن سعید قطان بعبدالرحمٰن بن مهدی ،امام شعبه وغیره ائمه ٔ جرح وتعدیل کے اقوال کی طرح امام ابوحنیفہ کے اقوال ہے بھی ائمہ حدیث احتجاج واستدلال کرتے ہیں کتب رحال مثلًا تحديب الكمال از امام مزى متذهبيب التحذيب از امام ذهبي متهذيب

التهيذيب از حافظ ابن حجر عسقلانی وغيره ميں جرح وتعديل ہے متعلق امام صاحب کے

ويكراتوال بهي ويمصح جاسكتے ہيں۔

اس مختضر مقالہ میں ان سب اقوال کے نقل کی مختائش نہیں کسی دوسرے موقع پر انشاءاللهاس اختصار کی تفصیل بھی پیش کردی جائے گی۔ یارزندہ صحبت باقی۔

وآخر دعواناان الحهد الله رب العالمين والصيلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين

<sup>(</sup>۱) ص ۱۰۸-۹-۱ مطبوع د الى ۱۲ ۱۲ (۲) ۱۸ ۲۲ طبع بيروت